## بہارہوکہ خزاں لاالہ الااللہ

## محمه عبدالله جاويد

زندگی دومتز ادچیز وں سے اکثر جو جتی رہتی ہے۔ یاپوں کہئے کہ دوالگ الگ چیز وں کے امتز اج اور ان کی در میانی شکش ہی سے انسانی زندگی ہے۔ دنیامیں قدم رکھتے ہی رات اور دن کے الٹ پھیر سے زندگی کی اس کشکش کا آغاز ہوتا ہے۔ جب یہ کشکش ختم ہوتی ہے توانسانی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گویا پیدائش کے بعد ہی سے انسان بخوبی واقف ہو جاتا ہے کہ اس کوبد لتے دنوں اور راتوں کی کشکش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔عمر کی بڑھو تری کے ساتھ 'دومتز ادچیزوں کاالگ الگ طریقے سے ظہور ہونے لگتا ہے۔ تبهی خوشی تبهی غم' تبهی ناکامی تبهی کامیابی' تبهی خوشحالی تو تبهی تنگ دستی' تبهی غلبه تو تبهی مغلوبیت بهی الٹ پھیر' د نوں مہینوں اور سالوں کے ترجمان بن جاتے ہیں۔اس صورت حال میں انسان چاہے تواپنے عقل وشعور کااستعال کرتے ہوئے روشنی میں رہنا پند کر سکتاہے یا پھراند ھیروں میں۔خوشی اور غنی 'دونوں حالتوں میں اپنے رب کاشکر ادا کر سکتاہے یا پھر صرف خوشی ملنے پر ہی خدا سے تعلق قائم رکھ سکتاہے ' سب کااسے اختیار حاصل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے زندگی رات اور دن کے باری باری آنے سے چلتی ہے،ویسے ہی انسان کاایک کامیاب زندگی بسر کرنا' ہر موڑ پر پیش آنے والی دومتز ادچیز وں سے متعلق صحیح طرز عمل پر منحصر ہوتا ہے۔انسانی زندگی گویااسی کشکش کانام ہے۔کامیاب وہ ہیں جوہر حال'اپنے رب کویادر کھتے ہیں 'اسی کی بندگی بجالاتے ہیں 'اسی سے اپنی مرادیں اور تمنائیں وابستہ رکھتے ہیں۔ بہار ہو کہ خزاں لاالہ الااللہ ' دراصل اہل ایمان کے اسی مثالی طرز عمل کا ترجمان ہے۔وہ ہر حال اینے رب کے دامن سے چمٹے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دومتز ادکیفیات اوران سے متعلق انسانی رویوں کا بخو بی موازنہ پیش کیا گیاہے۔ ایک وہ ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکامات بجالاتے ہیں 'چاہے ان کے انفرادی واجتماعی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ' بيان كى قرآنى تصوير ہے: الدنين يُنْفِقُونَ فِي السِّرَّاءِ وَالغَّرِّاءِ وَالْكَاظْمِينَ الْعَيْطُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ جوہر حال ہیں اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ بد حال ہوں یاخوش حال، جوغصے کو پی جاتے ہیں اور دوسر وں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نيك لوك الله كوبهت بسند بين - (آل عمران: 134) رِجَالٌ لا تنفيهم تِجَارَةٌ وَلاَ يَنْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِ قَامِ الصّلاةِ وَلِيتَاءِ الزَّكاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْابْصَارُ اُن بِيلِ السيلوك صبحوشام اُس كي تشبيح كرتے ہيں جنهيں تجارت اور خريد وفر وخت الله كي ياد سے اور ا قامت نماز وادائے زکوۃ سے غافل نہیں کر دیتی وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جسمیں دل الٹنے اور دیدے پتھر اجانے کی نوبت آ جائے گا۔(النور: 37) اورایک وہ جو مطلی اور موقع پرست ہوتے ہیں 'جب اچھا ہو تورب بھی اچھا اور رب سے تعلق بھی اچھا' اور ै। گربراہواتوسب برا، قرآن مجیداس منفی طرز عمل کو یوں پیش کرتاہے: فَاتَّاالِانْسَانُ إِذَامَاابْتَلَاهُرَبِّهُ فَأَكْرَبَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرَمَن وَأَمَّا إِذَامَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَهَا بَنَ إِنسان كاحال مه ہے كه اس كار بجب أس كو آزمائش ميں ڈالتاہے اور أسے عزت اور

نعمت دیتا ہے تووہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت داربنادیا۔اور جب وہ اُس کو آ زمائش میں ڈالتا ہے اور اُس کارزق اُس پر تنگ کر دیتا ہے تووہ کہتاہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ (الفجر: 15 -16) دور حاضر کاانسانی رویہ 'اس پہلوسے قابل غورہے کہ خوشی اور غمی کے موقع پر اس کا توازن بری طرح بگڑ جاتاہے۔معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا یہ وہی انسان ہے جس کی ایک ایک سانس اس کے رب کی امانت ہے ؟اور جب غم کاماحول ہواور مصیبتوں اور مشکلات کاسامناہو تواپیالگتاہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں'نہ عقل نہ شعور نہ عزم نہ حوصلہ 'وہ بس ایک مٹی کا پتلا ہے کہ ناساز گار حالات کی بناساکت اور جامد کھڑا ہے۔ آپ بخو بی جان سکتے ہیں کہ خوشی کے موقع پرلو گوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ مال، وقت اور صلاحیتوں کے زیاں کااندازہ کرنا بھی بسااو قات مشکل ہو جاتا ہے۔ حالا نکہ اہل ایمان کواس سلسلہ میں وا تقوااللہ کہہ کر بطور خاص تا کید کی گئی ہے لیکن کیا کہئے کہ موسم بہار (مسرت وشاد مانی) کے موقع سے ان کی خوشی منانے کی حدیں وہ تمام حدود پار کر جاتی ہیں جواللہ اور اسکے رسول ملٹی ایم نے متعین فرمائے ہیں۔اور رہی بات غم ویریشانی کی دمغلوبیت اور مظلومی کی دو طن عزیز میں ہماری صورت حال بڑی عجیب ہے۔اللہ اور اسکے رسول ملتی ایم اور کتاب وسنت کی بنیاد پر ہمارے در میان جو محبت واتحاد ہو ناچاہئے اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ابیامعلوم ہوتاہے کہ ہم ایکدوسرے کیلئے ا جنبی ہیں 'ہمارے مسالک' ہماری شنظیمیں اور ادارے 'ہمارے باہمی تعاون کیلئے حجاب بنتے جارہے ہیں۔ یہی وجہہے کہ اس ملک میں کر وڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجو د ہمارا کوئی وزن نہ ساجی طور پر محسوس کیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاسی طور پر 'نہ تغلیمی میدان کی اور نہ ہی معاشی میدان کی کوئی نمایاں کار کردگی سامنے آتی ہے۔ جبکہ چھوٹی چھوٹی قومیں اور برادریاں ریاستی و قومی سطحیرا پنی شاخت بنانے میں کامیاب نظر آتی ہیں۔ ہماری لا تعلقی اور دینی احکامات سے متعلق بے حسی نے ہمیں بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ہر دوصورت میں اللہ اور اسکے رسول طبی آیا ہم کی فرمانبر داری کواپنے اوپر لازم کر لیاجائے۔اوریہ بات یادر کھی جائے کہ زندگی کی سانسیں اسی رب کی دی ہوئی ہیں ' یہ مہلت زندگی ' یہ وسائل واسباب سب اسی کے ہیں۔ ہم بھی اسکے اور یہ حالات بھی اسکے۔ بحیثیت مسلمان 'ہم اینے رب سے جان ومال کاسود اکر چکے ہیں ' ہم بک چکے ہیں 'رب نے ہمارے جان ومال جنت کے بدلے ہیں۔ لہذاجولوگایے رب کے ہاں بک جاتے ہیں' ان کی اپنی کوئی مرضی 'خواہش اور تمنانہیں ہوتی بلکہ وہ تواییے رب کی پینداور ناپیند کو ا پنی زندگی کامقصد بنالیتے ہیں اور اللہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے اس کی مرضی سے ہم آ ہنگ ہو جاتے ہیں 'قر آن مجیدا نکی ایمانی واخلاقی بلندیوں کو یوں ظاہر کرتاہے: .... مَالنَّالاَّنْتُوكُل عَلَى الله اوَ قَدْ هَدْ نَاسُبُلِّنا... ہم کیوں نہ اللّٰدیر بھر وسہ کریں جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ابراھیم: ۱۲ .... مَامَّتِی فِیرِ رَبِّی خَیرٌ .... جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھاہے وہ بہت ہے۔اکھف: 98 ... لن تصیبناً إلاَّما كَتَب الله النَّالَ عَوْمُولْناً ... ہم پر كوئى مصیبت نہیں آتی مگر وہی جواللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ ر کھی ہے۔ وہی ہماراحامی ومدد گارہے۔التوبة: ٥١ .... إِنّي أَحْبَنْتُ حُبِّ الْغِيْرِ عَنْ ذِكْرِرَبِيّ .... بيك اسمال كى محبت اپنے رب كى يادكى

وجہ سے اختیار کی ہے۔ (سورہ ص:32) بہار ہو کہ خزال الااللہ کا نغمہ ایسے ہی بے لوث بندگان خداسے ممکن ہے کہ حالات چاہے سازگار ہوں کہ ناسازگار ہ مرطرح کے شکوے اور اندیشے سے بے نیاز ہو کرراہ خدا میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ان کے حرکت و عمل سے ای نغمہ توحید کی صدائیں ہر سوسنائی دینے لگتی ہیں۔ ایسے ہی جیالوں کے سلسلہ میں رسول اکر ملٹہ فیلہ ہم کے بہ فرمان صادق آتے ہیں کہ پر فتن دور میں بھی وہ انسانی معاشر وں کیلئے سرایا خیر ورحمت بن جاتے ہیں: رَجُل فِی ماشیتِ یُورِی کُقُط اَویجبُدُر بَّ مِن اَیک تووہ شخص جسکی ملکیت میں جانور ہوں اور وہ ان کاحق اداکر تا ہو اور ساتھ ہی الپنے رب کی عبادت کر تا ہو وَرَجُلُ بِرَا مُن فَرَسِم کی کیفٹ النّد کُور اُن ہوں اور وہ ان کاحق اداکر تا ہو اور ساتھ ہی السینے درب کی عبادت کر تا ہو وَرَجُلُ بِرَا مُن فَرَسِم کی سے ایکٹو فُونَہ اور دو اس کو ڈراتے ہوں۔ (
یخیف النّد کُور اُن کے تو فُون کہ اور دو سراوہ شخص جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑ کر نظے دشمن اس سے خوف زدہ ہوں اور وہ اس کو ڈراتے ہوں۔ (
حضر ت ام مالک ڈر مذی ) اُدُوا النو النی کا کُھُر مُن کُر جُی خَیرُہ وَ نَو مِن شَرِّ ہم میں سے ایکھو وہ ہیں جن سے ہمیشہ خیر کی تو قع سے مانگو۔ (حضر ت عبد المدلا بن مسعود ڈ۔ مشد احمد) خیر مُن کُر جی خیرُہ و نو مِن شَرِّ ہم میں سے ایکھو وہ ہیں جن سے ہمیشہ خیر کی تو قع سے مانگو۔ (حضر ت عبد المدلا بن مسعود ڈ۔ مشد احمد) خیر میں میسر آئے۔ (حضر ت ابو ہر یرہ ہو۔ ذمہ کی سے ایکھو وہ ہیں جن سے ہمیشہ خیر کی تو قع سے مانگو۔ (حضر ت عبد المدلا بن مسعود ڈ۔ مشد احمد) خیر میں میسر آئے۔ (حضر ت ابو ہر یرہ ڈ۔ کیر